اب عمل اور صرف عمل کرنے کا وقت ہے

از سیدناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمد لمسیح الثانی خلیفة اسیح الثانی نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَريم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## اب عمل اور صرف عمل کرنے کا وقت ہے

(فرموده۲۹ رستمبر۲۹۹ ء بمقام د ہلی خدام سے خطاب )

تشہّد ،تعوذ اورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

اللّٰد تعالیٰ نے بولناا ورتقر بریکر نااینے دل کی صفائی اور دوسروں کے دلوں کی صفائی کیلئے بنایا ہے کیکن اس چیز کودنیانے آ ہستہ آ ہستہ تماشہ اور کھیل کا ذریعہ بنالیا ہے۔ جتنی جتنی نیکی ترقی کررہی ہے اتناہی شیطان اسے بدلنے کی کوشش کررہا ہے دوسروں کونصیحت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ نصیحت کے معنی اخلاص اور خیر خواہی کے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کروتو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میری خیرخواہی کرواور میرے لئے اچھاراستہ تلاش کرولیکن اب اس چیز کو بھی لوگ کھیل اور تماشے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور آ جکل کے نو جوان عجیب مرض میں مبتلا ءنظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایساعمل کریں جوان کی زندگی کا میاب بنانے والا اورمخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے والا ہوبیرٹ لگائے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ چنانچہ جب بھی وہ کسی لیڈریاراہ نما سے ملتے ہیں تو حجٹ کا پی آ گے کر دیتے ہیں کہ اس پر کوئی نصیحت لکھ دیں غرض لفظ ہدایت ، ارشا داورنصیحت ایک مشغلہ سابن گیا ہے اور اتناقیمتی لفظ جس کے لئے بڑے بڑے مفکر اور مد ہر پیدا ہوتے آئے ہیں محض ایک رواج بن گیا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ نو جوان میرے پاس بھی آئے اور میرے سامنے کا پیاں پیش کیس کہ کوئی نضیحت لکھ دیں میں نے ہرایک کی کا پی پریدکھا کہ لغو با توں سے اسلام رو کتا ہے۔ وہ میرے اس فقرہ کو پڑھ کر بہت خوش خوش گئے گویا میں نے ان کی خواہش کو پورا کردیاان کو سیمجھ نہ آیا کہ میں نے ان کے فعل پر طنز کی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی نئی بات نکلے فوراً اس کی تقلید کرنا

شروع کردیتے ہیں۔

مجھ سے خدام الاحمدیہ دہلی کے عہدہ داروں نے بیخواہش کی ہے کہ میں ان کو پچھ سے تیں کروں۔ جہاں تک باتوں کا تعلق ہے وہ بہت ہو چکی ہیں اور باتوں کا زمانہ بہت لمباہو گیا ہے۔ باتیں یا سونے کے لئے کی جاتی ہیں یا کام کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔راتوں کو مائیں بچوں کو سُلا نے کے لئے باتیں سناتی ہیں اور دن کولوگ آپیں میں باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح ان کو کوئی معقول بات مل جائے جوان کے کام میں آ سانی پیدا کرے۔ ہماری باتیں سونے کے لئے نہیں ہوسکتیں کیونکہ ایسے مصائب اور دُ کھوں کے زمانہ میں سونا موت سے کسی طرح کم نہیں ہوسکتا باقی رہیں دوسری باتیں جو کام میں آ سانی پیدا کرتی ہیں وہ بھی کافی ہو چکی ہیں اور مزید باتوں کی کوئی خاص ضرورت نظرنہیں آتی۔ ہمارے سلسلہ کو قائم ہوئے ۲۵سال ہو گئے ہیں جس نے اس عرصه میں باتوں سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش نہیں کی وہ اب آئندہ کی باتوں سے کیا فائدہ أُتُمَّائِ كَا \_حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كه ذريعه الله تعالى نے لا كھوں نشانات دكھائے جس شخص نے ان نشانات سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش نہیں کی آئندہ ظاہر ہونے والے نشانات اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ آگھ یان رلگن پین السَّنُوا آن تَخْشَعُ قُلُوبُهُ هُ رَلِي حَرِ اللَّهِ إِلَيا مؤمنون كيليِّ وقت نهين آيا كه خدا تعالى کے ذکر اور خدا تعالٰی کی خشیت ہے ان کے دل ڈر جائیں؟ میں بھی یہی نو جوانوں کو کہتا ہوں کہ أَكُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ المُنْوَا آنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِإِكْرِ اللَّهِ كِيا ابْعِي باتول كا وقت ختم نہیں ہوا؟ اور کیا اب تک کا م کا وقت نہیں آیا، کیا اب تک کا فی نصیحتیں نہیں ہو چکیں جن کے بعد طریق عمل اور ہدایت کا رستہ واضح ہوجا تا ہے؟ اگرتمہا را طریق عمل یقینی طورپر واضح ہے تو ز مانہاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہتم اپنی زندگی کواس سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرواگر تمهاری آئکھیں کھلی ہیں۔اگرتم اینے اندرفکر کا ماد ہ رکھتے ہوتو تمہیں سوچنا چاہئے کہ مسلمان کیا تھاور کیا بن گئے اورمسلمان کہاں تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ۔

مسلمان نو جوان جغرافیہ پڑھتے ہیں،نقشہ دیکھتے ہیں مئیں سمجھ نہیں سکتا کہان کے دل کیوں بیٹھ نہیں جاتے، کیوں ان کے دلوں میں در داور اضطراب پیدانہیں ہوتا۔ایک دن وہ تھا کہ سارانقشہ اسلامی حکومتوں کے رنگ سے رنگیں تھایا آج بیہ حالت ہے کہ یورپین حکومتیں و نیا پر چھائی ہوئی ہیں اور مسلمان ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے ۔ ایک زما نہ وہ تھا اسلامی رنگ نقشہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھرا ہوا تھا۔ چین میں سینکڑ وں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہاں تک کہ آج بھی جا پانی مائیں اپنے بچوں کو بیہ ہم کرڈ راتی ہیں کہ چپ کر چپ کر چوگو' یعنی مسلمان آگیا۔ امریکہ میں بھی بعض مبحدیں پائی گئیں ہیں جن سے پۃ لگتا ہے کہ وہاں تک مسلمان تھیلے ہوئے تھے اور فلپائن وغیرہ میں بھی مسلمان موجود تھے غرض کوئی گوشہ دنیا کا ایسانہ تھا جہاں اسلامی حکومت قائم نہ تھی۔ وہ حکومتیں ملکی حکومت تیں امپیریل ازم نہ تھا اللّا مَا الله ہُدا الله ہُدا اگر کسی زمانہ کے مسلمانوں نے کوئی غلطی کی ہوتو وہ اپنی غلطی کے آپ ذمہ دار تھے اسلام ذمہ دار نہیں۔ مجھے جیرت آتی ہے کہ ان باتوں کو معلوم کر کے بھی مسلمانوں کے دلوں میں معمولی تی گدگدی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کسی زمیندار کے بیٹے سے مسلمانوں کے دلوں میں معمولی تی گدگدی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کسی نمان چو ہرری کا بیٹا موں، فلاں چو ہدری کا بیٹا مسلمانوں کے دل اس بات کوئییں سوچتے کہ ہم کن لوگوں کی اولا دیں ہیں اور ہمارے آباء واجداد کس ثان کے لوگ تھے۔

ساتویں صدی میں جبہ مسلمان بہت کچھ گر چکے سے اس گرے ہوئے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے لئے غیرت موجودتھی اُس زمانہ میں مسلمانوں کی طالت بیتھی کہ خلافت بغداد بالکل بتاہ ہوکرریاستوں کی شکل اختیار کرچکی تھی لیکن نام باقی تھا، کہتے ہیں کہ ہاتھی مراہوا بھی بھاری ہوتا ہے، خلافت تو تھی گو چندگا وُں بھی ان کے قبضہ میں نہ رہے تھے صرف بغداد میں ہی ان کی حکومت محدودتھی باقی سب جگہ دوسری بادشا ہتیں قائم ہوگئ تھیں۔ وہ بادشاہ مطلق العنان ہونے کے باوجود خلافت کا احترام کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم تو نائب بادشاہ ہیں اصل بادشاہ خلیفہ ہے یوں وہ اپنا قانون چلاتے تھے، اپنی فو جیس رکھتے تھے، خود ہی لڑائیاں لڑتے تھے، خود ہی فیصلے کرتے تھے، خود ہی معاملات طے کرتے تھے اور غلیقہ کو یو چھتے تک بھی نہ تھے مگراس نام کی بھی برکت تھی۔ اُس زمانہ میں مسلمانوں کے ایک غلاقہ میں سے جبکہ مسلمان کمزور ہو چکے تھے یورپین فوجیں گزریں اور انہوں نے کسی مسلمان

عورت کو چھیڑا (اس بے جاری کو کچھ پتہ نہ تھا کہ خلافت ٹوٹ چکی ہے اور تقسیم ہو کرمختلف حصوں میں بٹ چکی ہےوہ یہی سنتی آ رہی تھی کہ ابھی تک یہاں خلیفہ کی حکومت ہے )اس نے اس خیال کے ماتحت خلیفہ کو یکار کر بلند آواز سے یَسالَلْحَلِیُفَة کہالیعنی اے خلیفہ! میں مدد کے لئے تہمیں آ واز دیتی ہوں ۔اُس وقت وہاں ہے ایک قافلہ گزرر ہاتھااس نے بیہ باتیں سنیں وہ قافلہ بغدا د کی طرف جار ہا تھا۔ پُرانے زمانے میں رواج تھا کہ جب قا فلہ شہر میں آتا تو قا فلہ کی آمد کی خبر سن کرلوگ شہر کے باہر قا فلہ کے استقبال کے لئے جاتے اور تا جرلوگ بھی اُس وفت وہاں پہنچے جاتے اور آج کل کی بلیک مار کیٹ کی طرح و ہیں مال خرید نے کی کوشش کرتے کیونکہ جو مال باہر ہے آتا تھاوہ سفر کی مشکلات کی وجہ سے بہت کم آتا تھااس لئے ہرایک تا جریہی کوشش کرتا تھا کہ وہیں جا کرسودا کرے اوراسے دوسروں سے پہلے حاصل کر لے۔ جب وہ قافلہ آیا اورشہری اس کے استقبال کے لئے شہر سے باہر گئے اور اسے ملے تو اہلِ شہر نے ان سے سفر کے حالات یو چھنے شروع کئے اور کہا کہ کوئی نئی بات سناؤ۔انہوں نے کہا سفر ہر طرح آ رام سے گزرا مگر ہم نے راستہ میں ایک عجیب تمسنحرسنا۔ایک عورت خلیفہ کوآ وازیں دے رہی تھی اور مدد کے لئے بُلا رہی تھی ۔اُ س بے جاری کوکیا پیتہ کہاس جگہا باس کی حکومت ہی نہیں اوراب وہ وظیفہ خوار با دشاہ ہے۔ یہ باتیں سننے والوں میں سے ایک در باری بھی تھا وہ در بار میں آیا اور بادشاہ سے اِس بات کا ذکر کیا۔ اُس نے کہا آج ایک عجیب بات سنی ہے ایک قافلہ فلاں جگہ سے آیا اور اُس نے سنایا کہا یکعورت خلیفہ کو مدد کے لئے ایکار تی تھی ۔اگر چہ خلافت اُس وفت مٹ چکی تھی مگر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اسلامی ایمان کی کوئی چنگاری باقی تھی ، خلیفہ میں کوئی طاقت نہ تھی وہ جانتا تھا کہ میں اکیلا ہوں لیکن جب اُس نے بیہ بات سُنی تو تخت سے اُتر آیا اور ننگے یا وُں چِل یر ااور کہا کہ گواب خلیفہ کا وہ اقتدار نہیں رہا مگر بہر حال اسعورت نے خلافت کو آواز دی ہے، اب میرا فرض ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اوراُس کی مدد کروں۔ یہ بات الیمی ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا خون کھولنے لگتا ہے اُس زمانہ میں کیوں نہ کھولا ہوگا جو نہی یہ بات دوسرے بادشا ہوں نے سُنی انہوں نے خلیفہ کو بیا طلاع بھیجی کہ ہم ہر طرح آپ کی مدد کریں گے آپ اُس عورت کوآ زاد کرائیں اور اُن سے اِس کا بدلہ لیں ۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے

اس عورت کوآ زاد کرایا اورعیسائیوں سے اس کا بدلہ لیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں موجود تھی۔ مگراب کیا مسلمانوں حمیت اور غیرت موجود تھی اور ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں موجود تھی۔ مگراب کیا مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے لئے عارضی جوش بھی پیدا ہوتا ہے؟ اور کیا ان کو اسلام کے لئے قربانیاں کرنے کا شوق ہے، کیا ان کے دماغ بھی غور وفکر نہیں کرتے کہ کیا ہے اور کیا بن گئے۔ اصل بات میہ کہ مسلمانوں پر بیر صائب اور آفات اس لئے آرہی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ دار یوں اور اُن کل کو سرانجام دینے کی کوشش نہیں کرتے ۔ اگر وہ اپنے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور ان مصائب کو دُور کرنے کا پورا تہیا کرلیں اور اس کے ساتھ کوشش بھی کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان حالات سے نجات نہ پاسکیس ۔ جب اسلام کی حالت ایسی کم زور ہے اور تم اپنی آ تکھوں سے بیچیز دیکھ رہے ہوتو کونساسبق باتی ہے جوتم سیصنا چاہتے ہو۔ کیا زمین نے تمہیں سبق نہیں سکھایا؟ اللہ تعالی کیا آ سان نے تمہیں سبق نہیں سکھایا؟ اللہ تعالی فرآن کر بیم میں فرما تا ہے کہ چاروں طرف ہمارے نشان ظاہر ہور ہے ہیں مگر لوگ اند ھے ہو کر چیتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ کہ کونس سکھنے والی بات باقی رہ گئی ہے اور کیوں تمہارا قدم عمل کی طرف نہیں اُٹھا، کس دن کا تمہیں انتظار ہے۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ اپنے وقتوں اور جا کدادوں کی قربانیاں کی طرف نہیں وربانیاں کی مربانیاں کی طرف نہیں گرینے وہ وقتوں اور جا کدادوں کی قربانیاں کی طرف نہیں کر سکتے وہ وہ سے نفوس کی قربانیاں کی طرف نہیں کر سکتے وہ اور اور جا کدادوں کی قربانیاں کی میں کر سکتے وہ اسے نفوس کی قربانیاں کی میں کر دیں گے۔

یہ بات یاد رکھو کہ قوئی عزت بغیر قربانیوں کے قائم نہیں ہوسکتی وہ لوگ جنہیں اپنی قوئی عزت کا خیال نہیں اور وہ لوگ جن میں قوئی غیرت موجود نہیں وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ وہ دنیا میں ایسے ہی پھرتے ہیں جیسے گائیں اور بھیڑیں پھرتی ہیں وہ لوگ اپنی قوم کے لئے کسی فائدے کا موجب نہیں۔ ابتدائی ایام میں حضرت مستح موعود علیہ السلام نے ایک رؤیا دیکھا کہ ایک لبمی نالی ہے جو کہ کئی کوس تک چلی جاتی ہا اور اس پر ہزار ہا بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھیڑ پر ایک قصاب بیٹھا ہے وہ بھیڑیں اس طرح لٹائی گئی ہیں کہ ان کا سرنالی کے کنارہ پر ہے اور اس نی حصدان کے وجود کا نالی سے باہر ہے اور اس نی مصدان کے وجود کا نالی سے باہر ہے اور اس نی مصدان کے وجود کا نالی سے باہر ہے اور اس نالی کے کنارہ پر ایک قصاب بیٹھا ہے وہ بھیڑیں اس طرح لٹائی گئی ہیں کہ دن پر رکھی ہوئی ہے اور آ سان کی طرف ان کی نظر ہے گویا خدا تعالی کی اجاز سے کہ متظر ہیں وہ لوگ جو دراصل اور آ سان کی طرف ان کی نظر ہے گویا خدا تعالی کی اجاز سے کہ متنظر ہیں وہ لوگ جو دراصل

فرشتے ہیں بھیڑوں کے ذبخ کرنے کے لئے مستعد بیٹھے ہیں محض آ سانی اجازت کی انتظار ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تب مکیں ان کے نز دیک گیا اور مکیں نے قرآن شریف کی بیآیت پڑھی۔ قُلُ مَا یَعْبَوُّا بِکُمْ رَبّی لَوُ لَادُعَاوُ کُمُ یعی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہےا گرتم اُس کی پرستش نہ کرواوراُس کے حکموں کو نہ سنو۔میرا بیہ کہنا ہی تھا کہ فرشتوں نے بیں مجھولیا کہ ہمیں اجازت دی گئی ہے گویا میرے منہ کے لفظ خدا کے لفظ تھے۔ تب فرشتوں نے جوقصابوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے فی الفورا پنی بھیڑوں پر چھریاں پھیر دیں اور چھریوں کے لگنے سے بھیڑوں نے ایک در دناک طور پریڑینا شروع کیا۔تب ان فرشتوں نے سختی سےان بھیڑوں کی گردن کی تمام رگیں کاٹ دیں اور کہاتم چیز کیا ہو گوہ کھانے والی بھیڑیں ہی ہوئے اس رؤیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا دار اور دنیا پرست لوگوں کی تشہیه گوہ کھانے والی بھیڑوں سے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدا تعالیٰ کو پرواہ ہی کیا ہے جس طرح بھیڑیں بغیرکسی درد کے ذبح کی جاتی ہیں اسی طرح ایسےلوگ ذبح کئے جائیں گے اوراللہ تعالیٰ ان پر رحمنہیں کھائے گا۔اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی پرواہ کرتا ہے جواس کی پرواہ کرتے ہیں۔ آ خررسول کریم علیلهٔ بھی آ دمی ہی تھے کہ تمام دینا کی مخالفت ان کو کوئی گزندنہ پہنچاسکی۔ بلحاظ بشریت کے دوسرے انسانوں کی طرح آپ بھی ایک بشر تصاور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرایک ا نسان کےخلاف ایک گا وَں کےلوگ ہی ہو جا ئیں تو اس کا جینا دشورا ہو جا تا ہے کیکن تمام دنیا ا یک طرف تھی اور آپ ایک طرف تھے اِس کے باوجود دنیا آپ کا بال بھی بیکا نہ کرسکی۔ان لا کھوں لا کھ انسانوں کیلئے اللہ تعالٰی کی غیرت نہ بھڑ کی لیکن اس ایک انسان کیلئے خدا تعالٰی کی غیرت جوش میں آگئ اور الله تعالی نے آپ کو فرمایا ۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ سِ گویا پیتمام دنیا کوایک چیلنج تھا کہتم ہمارےاس بندے کو چھیڑ کرتو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے مَیں اللہ جو تمام کا ئناتِ عالَم کا ما لک ہوں مَیں اس کی حفاظت کرنے ولا ہوں ۔بعض دفعہ دشمن آ ب تک پہنچ بھی گیالیکن اللہ تعالی نے ایسے مجزانہ طور پر آ پ کو بچایا کہ آج تک دنیا ان واقعات کو پڑھ کر چیران رہ جاتی ہے۔

ا یک جنگ سے رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم واپس آرہے تھے تو ساتھ ساتھ ایک دشمن

بھی چل پڑا۔صحابہؓ نے خیال کیا کوئی اجنبی آ دمی ہےاورا پنا سفر طے کرر ہا ہےاس لئے کسی نے اس سے مزاحمت نہ کی ۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر جب صحابیٌّ کواطمینان ہو گیا کہ اب ہم خطرہ والے علاقے سے فکل کرا پنے علاقہ میں داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سے کچھ دیرآ رام کرنے کے لئے عرض کیا آ پ نے اس کی اجازت دے دی۔ دوپہر کا وقت تھا صحابہؓ مختلف درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک علیحدہ درخت کے نیچے جا کرلیٹ گئے اوراپنی تلوار درخت سے لڑکا دی آپ کی آئکھ لگ گئی ۔ وہ شخص جولشکر میں آ پے کا پیچھا کرتا آ ر ہاتھا اُس نے آ پ کی تلوار لی اورتلوار ننگی کر کے آپ کو جگایا اور آپ کو کہا کہ مُیں کا فی فاصلہ ہے آپ کا پیچیا کر رہا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھااب مجھےموقع ملا ہےاورمَیں آ پ کوتل کر نا جا ہتا ہوں اب آ پ بتا ئیں کہ آ پ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم نے بغیر کسی گھبرا ہٹ کے فر مایا مجھے الله تعالیٰ بچا سکتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ منہ سے بید دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کیکن جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس یقین اوراعتا د کا ثبوت نہیں دیتے بلکہ دُنیوی اسباب کی طرف اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم کے منہ سے پیفقرہ ایسے یقین اور رُعب کے ساتھ نکلا کہاں شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُٹھ کروہ تلوار پکڑلی اورتلوار کھینچ کراس سے پوچھااب بتا ؤنتمہیں مجھ سے کون بچاسکتا ہے؟ اُس شخص نے نہایت خوف و ہراس کی حالت میں کہا آ پ ہی رحم کریں اور میری جان بخثی کریں ہے آپ نے اسے فر مایا بیوقوف تم نے مجھ سے سن کر بھی سبق نہ سیکھا تمہیں کہنا جا ہے تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچاسکتا ہے۔ آپ کو بیس کرخوشی نہیں ہوئی کہ اس نے میری تعریف کی ہے بلکہ آپ کو تکلیف ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام کیوں جھوڑ دیا۔اللہ تعالیٰ کا بیسلوک رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم اور آ پ کے صحابہؓ کے ساتھ کیوں تھا اور اس وقت وہ مسلما نوں کو کا فروں پر کیوں غلبہعطا کرتا تھا اور آج کیوں ان کی اولا دوں کو چھوڑ بیٹھا ہے؟ کیا اس وقت نَعُوُذُ بِاللَّهِ خدا بوڑھا ہوگیا ہے یا اب خدا مرگیا ہے یا اس پر تعطل کی حالت طاری ہے یا اسلام کے لئے اس کے دل میں غیرت نہیں رہی یا اسے اسلام سے نفرت ہوگئی ہے؟ نہیں!اللہ تعالیٰ کی

ذات میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور وہ الی تبدیلیوں سے یاک ہے اور وہ اَلآنَ کے مَا کَانَ ہے بلکہ حقیقت پیہے کہ سلمانوں نے اپنے اندر تبدیلی کرلی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپناتعلق قطع کرلیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے کی بجائے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیرلیا کہ جاؤ دُنیوی سامانوں پر بھروسہ کر کے دیکھ لوور نہ اللہ تعالیٰ آج بھی اُسی طرح اینے بندوں کی یکارکوسنتا ہے جس طرح وہ پہلے سنتا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ سلمان اینے عمل ہے اُسی محبت کا ثبوت دیں جس کا ثبوت ان کے آباء واجدا دیے دیا اور اُسی طریقه کارکولازم پکڑیں جس پرچل کران کے آباء واجداد نے کامیابی حاصل کی ۔اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ و فا دار ہے جو شخص اس سے و فا داری کرتا ہے اللہ تعالی کبھی اس سے بے و فائی نہیں کرتا۔ یس اگرتم لوگ الله تعالیٰ کے فضلوں کے مور دبننا چاہتے ہوتو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو یم لوگ ایک ہاتھ پر جمع ہوئے ہواس لئے نہیں کہ مل کر دعوتیں اُڑا وَاورعیش وعشرت کے دن بسر کرو بلکہ تم لوگ اس لئے آ گے آئے ہو کہ ہم اسلام کے لئے قربانیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کوا پنا مقصد قرار دیں گے،تم اس سلسلہ میں اس لئے نہیں داخل ہوئے کہ ما کدے پر بیٹھ کر لقمے اُڑا وَ بلکہتم اس لئے اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قر ہا نیں کریں گے اور اسلام کی حکومت کو دنیا بھر میں ازسرِ نو قائم کریں گے ۔ پس اپنے اس عہد کو ہمیشہ مدنظر رکھوا گرتم اینے عہد کو پورا کرتے جاؤ تو دنیا کی کوئی طافت بلکہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کربھی تمہارے رہتے میں روک نہیں بن سکتیں کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے تو پھر الله تعالی خودتمہارے لئے کا میا بی کے سامان پیدا کرے گا اور تمہارے لئے کا میا بی کے رہتے کھول دے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری با توں میں اثر نہیں ۔ ایسی چمڑے کی زبان رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور و لیبی چیڑے کی زبانیں دوسرے لوگوں کی تھیں لیکن جب رسول کریم صلی اللّٰد علیہ وآ لہ وسلم کی زبان بولتی تھی تو وہ گوشت اور چیڑے کی زبان نہ ہوتی تھی بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی زبان ہوتی تھی اس لئے اس زبان کی باتیں پوری ہوکررہتی تھیں اور دنیا کی طاقبیں ان کو بورا ہونے سے روک نہ کیس۔ وہی طافت اور قوت رکھنے والا خدا آج موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہتم اپنے اندرا خلاص اور تقویٰ پیدا کرواور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل پیرا ہوجاؤ۔ باتوں کا زمانہ گزر گیا اور اب باتوں کا زمانہ نہیں بلکہ ممل کرنے کا ز مانہ ہے اللہ تعالیٰ اب دیکھنا جا ہتا ہے کہ ان بڑے بڑے دعووں کے بعدتم کتنے قطرے خونِ دل کے اُس کے حضور پیش کرتے ہو۔ دنیا کے بادشاہ موتیوں اور ہیروں کی نذریں قبول کرتے ہیں مگر زمین وآ سان کا ما لک اورسب با دشا ہوں کا با دشاہ بیدد کھتا ہے کہ کتنے قطرے خونِ دل کے کوئی شخص ہمارے حضور پیش کرتا ہے۔ ہمارے خدا کے دربار میں ہیروں اور مو تیوں کی بجائے خونِ دل کے قطرے قبول کئے جاتے ہیں۔ دنیا کی قومیں تو اسی زندگی کو ہی اپنا مقصو د قرار دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اس بات پریقین ہوتا ہے کہ ان کی حقیقی اور نہ مٹنے والی زندگی ا گلے جہان سے شروع ہوگی اس لئے وہ موت سے نہیں ڈرتے دنیا کے لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہوئی تو ہم ختم ہوئے لیکن مؤمنوں کی مثال روایتی دیو کی طرح ہوتی ہے کہ اس کےخون کے جتنے قطرے گرتے ہیں ان سے اتنے ہی آ دمی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال خدائی جماعتوں کا ہوتا ہے وہ جتنی جتنی جانی قربانیاں دیتی ہیں اُتنی ہی وہ ترقی کرتی ہیں۔جس طرح سُو کھی شاخیں اورسُو کھے بیتے تنور میں جھو نکنے ہے آ گ تیز ہوتی ہے اسی طرح جوں جوں مرنیوالے مرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کواور زیادہ ترقی دیتا ہے اور مرنے والوں کے ناموں کو ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیتا ہے۔ جب مرنا ہرایک نے ہےاورکوئی شخص موت سے پیجنہیں سکتا تو پھرانسان کیوں نہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہی مرے ۔

فرض کروا یک شخص نے بیں سال کی عمر میں ملا زمت شروع کی اور ساٹھ سال کی عمر تک وہ ملازمت کرتا رہا اور ہر ماہ اسے پانچ سَو رو پیتے تخواہ ملتی تھی تو کیا اس شخص کی چالیس سال کی ملازمت ایس شخص کے ایک دن سے بھی کوئی نسبت رکھتی ہے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ مرنا تو ہرا یک نے ہے، چھوٹے، بڑے، نوجوان اور بوڑ ھے سب اجل کا پیالہ پینے والے ہیں۔ کوئی بچپن میں ہی مرجا تا ہے، کوئی جوانی میں مرجا تا ہے، کوئی بڑھا ہے میں مرجا تا ہے، کوئی بڑھا ہے میں مرجا تا ہے، کوئی بڑھا نے میں مرجا تا ہے، کوئی بڑھا نے کس دن کے لئے کون زندگی کی گارٹی دے سکتا ہے؟ پھرالیسی زندگی کوسنجھال کر کرنا ہی کیا ہے کس دن کے لئے بیزندگی بیجانے کی کوشش کریں اور ایسی زندگی کا کیا فائدہ جبکہ اسلام اور مسلمان ذلّت اور

رُسوائی کی حالت میں ہوں۔ عقل مندوں کے نزدیک پا خانے میں سُوسال کی زندگی گزار نے سے چھ ماہ کی آزاد زندگی زیادہ بہتر ہے اور پاخانہ میں زندگی بسر کرنے کی بجائے وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو شخص ہروفت گندگی میں رہے گا اُس کا دماغ بد بوکی وجہ سے شخت پر بیثان رہے گا اور اس زندگی کا مزاکیا آئے گا۔ پس ہماری خوشی اور راحت اِسی بات میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہوجا کیں اور اس کے لئے زندگی بسر کریں بیشک تمہارایہ کا م بھی ہے کہ تم گلیوں اور شہروں کوصاف کرو، لوگوں کے آرام کا باعث بنولین اس ظاہری گندسے روحانی گند زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اہلِ مخرب نے ظاہری صفائی پر بہت زور دیا اور جسمانی گند سے جسم مرتا ہے سے انظام کئے ہیں لیکن روحانی صفائی کا علاج ان کے پاس نہیں ، جسمانی گندسے جسم مرتا ہے لیکن روحانی گندسے دوح مرجاتی ہے اور یہ چیز قابلی برداشت نہیں کیونکہ روح کے مرنے سے لیکن روحانی گند کے اور یہ چیز قابلی برداشت نہیں کیونکہ روح کے مرنے سے انسان دائی طور پرجہنمی بن جا تا ہے۔ جسمانی گندکا اثر روحانی گند کودور کرنے کی کوشش کرواور محدود ہوتا ہے پس تم بے شک ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھولیکن اس سے زیادہ فکر تمہیں روحانی گندکودور کرنے کی کوشش کرواور روحانی گندکودور کرنے کی کوشش کرواور روحانی گندکودور کرنے کی کوشش کرواور روحانی گندکودور کرنے کی کوشش کرواور

تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت تمام دنیا میں قائم کرنے کے لئے تہمیں کس قدر قربانیاں کرنی چاہئیں۔ جب دنیا کے لوگ اور دنیا کے سپاہی چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزوں کے لئے بڑی بڑی مرفی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا روحانی سپاہی تو ان سب سے بڑھ کر ہونا چاہئے اور اس کی قربانی دنیا داروں کی قربانیوں سے بہت بڑھ کر ہونی چاہئے اس لئے وہ لوگ جو تھوڑی ہی قربانی کرکے یہ بھھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت پچھدے دیا اور وہ اپنے آپ کو تھا ہوا پاتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا بہا در سپاہی وہ ہے جواپنی ہر چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آواز پر قربان کرنے کے لئے تیار ہواور ہرفت پا ہر رکاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آواز پر قربان کرنے کے لئے تیار ہواور ہرفت پا ہر رکاب متا ہو۔ حضرت سے دیتے تھے دوست سے دیتے تھے ایک کی مواد باش لڑکے دوست سے دیتے تھے باپ سنایا کرتے تھے کہ کوئی امیر آدمی تھا اس کے لڑکے کے بچھا و باش لڑکے دوست سے باپ آپ سنایا کرتے ہوگا کہ بیلوگ تیرے سپے دوست نہیں ہیں مخص لا کچ وغیرہ کی خاطر تمہارے پاس

آتے ہیں ورنہان میں ہے کوئی بھی تمہاراو فا دارنہیں مگرلڑ کے نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سچا دوست شاید میسرنہیں آیا اس لئے آپ سب لوگوں کے متعلق یمی خیال رکھتے ہیں مگر میرے دوست ایسے نہیں وہ بہت وفا دار ہیں اور میرے لئے جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ باپ نے پھر سمجھایا کہ سیجے دوست کا ملنا بہت مشکل ہے ساری عمر میں مجھے ایک ہی سیا دوست ملا ہے کیکن وہ لڑکا اپنی ضدیرِ قائم رہا کچھ عرصے کے بعداس نے گھر سے خرج کے لئے کچھرقم مانگی تو باپ نے جواب دیا کہ میں تمہاراخرج برداشت نہیں کرسکتاتم اپنے دوستوں سے مانگومیرے یاس اِس وقت کچھ نہیں۔ دراصل اُس کا باب اس کے لئے موقع پیدا کرنا حیا ہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کا امتحان لے جب باپ نے گھر سے جواب دے دیا اور تمام دوستوں کومعلوم ہو گیا کہ اسے گھر سے جواب مل گیا ہے توانہوں نے آنا جانا بند کر دیا اورمیل ملا قات بھی چھوڑ دی آخر تنگ آ کرخو دہی ان کو ملنے کے لئے ان کے گھر وں برگیا۔جس دوست کے درواز ہ پر دستک دیتاوہ اندر سے ہی کہلا بھیجنا کہوہ گھر میں نہیں ہے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا وہ بیار ہیں اس وقت مل نہیں سکتے ۔ سارا دن اُس نے چکر لگایا مگر کوئی دوست ملنے کے لئے با ہر نہ نکلا آخرشام کو گھروا پس لوٹ آیا۔ باپ نے یو چھا بتا ؤ دوستوں نے کوئی مدد کی وہ کہنے لگا سارے ہی حرام خور ہیں کسی نے کوئی بہانہ بنالیا ہے اور کسی نے کوئی ۔ باپ نے کہا میں نے تہمیں نہیں کہا تھا کہ بیلوگ و فا دارنہیں ہیں اچھا ہوائمہیں بھی تجربہ ہو گیا ہے۔اب آ ؤ میں تمہیں اینے دوست سے ملاؤں وہ یاس ہی کسی چوکی میں سیاہی کے طور پر ملازم تھا یہ باپ بیٹا اُس کے مکان پر پہنچے اور درواز ہ پر دستک دی۔اندر سے آ واز آئی کہ میں آتا ہوں لیکن کافی دیر ہوگئی اور وہ دروازہ کھولنے کے لئے نہ آیا۔ لڑ کے کے دل میں مختلف خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے اُس نے باپ سے کہاا باجی!معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بھی میرے دوستوں جبیہا ہی ہے۔ باپ نے کہا کچھ دیرا نظار کروآ دھا گھنٹہ گز ر چکنے کے بعد اُس نے درواز ہ کھولا گلے میں تلوار لٹکا ئی ہوئی تھی ، ایک ہاتھ میں ایک تھیلی اُٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیوی کا بازو پکڑے ہوئے تھا، درواز ہ کھولتے ہی اُس نے کہا معاف فر مایئے آپ کو بہت تکایف ہوئی میں جلدی نہ آ سکا۔میرے جلدی نہآنے کی وجہ یہ ہوئی کہآپ نے جب دروازہ پر دستک دی تو میں سمجھ گیا

کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ آپ خود آئے ہیں ورنہ آپ کسی نو کر کو بھی بھوا سکتے تھے، میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو مجھے یکدم خیال آیا کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہویہ تین چیزیں میرے یاس تھیں ایک تلوار اور ایک تھیلی جس میں میرا ایک سال کا اندوختہ جو کہ یا نچے سَو رویے کے قریب ہے اور میری بیوی خدمت کے لئے آئی ہے کہ شاید آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہواور پیر دیر جو ہوئی ہے وہ اس تھیلی کے کھود نے میں ہوئی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کوئی الیمی مصیبت ہوجس میں کوئی جانباز کام آسکتا ہواس لئے میں نے تلوارساتھ لے لی ہے کہ اگر جان کی ضرورت ہوتو میں جان پیش کرسکوں، پھر میں نے خیال کیا کہ گوآ یا امیر آ دمی ہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ کوئی مصیبت ایسی ہوجس سے آپ کا مال ضائع ہو گیا ہوا ور میں روپیہ سے آپ کی مدد کرسکوں تو میں نے یہ تھیلی ساتھ لے لی ہے اور پھر میں نے خیال کیا کہ بیاری وغیرہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہوسکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتو میں نے بیوی کو بھی ساتھ لے لیا ہے تا کہ وہ خدمت کر سکے۔اس امیر آ دمی نے کہا میرے دوست! مجھے اِس وفت کسی مدد کی ضرورت نہیں اور کوئی مصیبت اِس وقت مجھ پرنہیں آئی بلکہ میں صرف اینے بیٹے کوسبق سکھانے کے لئے اِس وفت آیا ہوں ۔حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام فر مایا کرتے تھے کہ یہ تیجی دوتی ہےاوراس سے بڑھ کر تیجی دوتتی انسان کواللہ تعالیٰ سے قائم کرنی جا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اوراینی ہر چیز کی قربانی کے لئے تیارر ہے جس طرح دوست بھی مانتے ہیں اور بھی منواتے ہیں اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ وہ صدقِ دل کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتا چلا جائے۔اللہ تعالیٰ ہماری کتنی باتیں مانتا ہے رات دن ہم اس کی عطا کردہ نغمتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں، اُس نے جو چیزیں ہماری راحت اور آرام کے لئے بنائی ہیں ہم ان کواستعال کرتے ہیں ، آخر کس حق کے ماتحت ہم ان چیزوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ ہماری کتنی خوا ہشوں کو پورا کرتا ہے اور اگر کوئی ایک آ دھ دفعہ اپنی خوا ہش کے خلاف ہو جائے تو کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں اصل تعلق یہ ہے جو عُسر اوریُسر دونوں حالتوں میں استوارر ہےاوراس میں کوئی فرق نہ آئے۔

یستم ہر چیز کواللہ تعالی کی راہ میں حقیر سمجھو کیاتم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے کا موں اور

تمہارےاوقات میں کتنا حصہ خدا تعالیٰ کیلئے ہے۔تم صبح اُٹھ کراینے گھروں کے لئے سُو داسلف خریدنے جاتے ہو، پھراس کے بعدتم اینے دفتر ول میں کام کرنے چلے جاتے ہو، شام کوآ کر آ رام سے سوجاتے ہو،اس میںایک دوگھنٹہ نماز وں کا وقت سمجھا جاسکتا ہے گویاتم بائیس یاتیئیس گھنٹے اپنا کام کرتے ہوا درایک دو گھنٹے دین کے کاموں اورعبادتوں کیلئے صرف کرتے ہوا بتم خود ہی سوچ لو کہ کتنا حصہ تمہارے اوقات کا اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لئے خرچ ہوتا ہے اور کتنا ا پنے کا موں میں ۔ پھرتم یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہم نے جوعہداللہ تعالیٰ سے باندھا ہے کہ ہم دین کو دنیا یر مقدم رکھیں گے اسے پورا کر رہے ہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوسری مسلمان دنیا اگر اسلام کے پھیلانے میں کوتا ہی سے کام لیتی ہے تو وہ اتنی مجرم نہیں جتنے تم مجرم ہو کیونکہ تم ہی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدام احمدیت ہیں اور ہمارے ذریعہ اسلام تمام دنیا پر غالب آئے گا۔ خدا تعالی کے کام تو ہو کررہیں گے لیکن اگرتم نے اپنے فرائض کوسرانجام نہ دیا تو پھرتم خدا تعالی کے سامنے سیجے خادموں کی حیثیت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے ممل تمہارے دعووں کو حجوٹا کر کے دکھا رہے ہوں گے۔ پس اینے اندر نیک تبدیلی پیدا کرواور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ ہرکس و ناکس کومعلوم ہو جائے کہ بہلوگ اب کوئی نئی چیز بن گئے ہیں۔اب باتیں کرنے اور سننے کا وفت ختم ہو گیا ہےاب اس بات کی ضروت ہے کہ باتیں کم کی جائیں اوراینی تنظیم کوزیادہ سے زیا دہمضبوط کیا جائے۔

میں دیکھا ہوں کہ جماعت کی ترقیات کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے اور ہم جتنے بڑھیں گے اتنا ہی ہمیں زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہوگی۔ ہماری جماعت کے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں مگر مجھے یہ شکوہ نہیں کہ لوگ اِن کو دُکھ کیوں دیتے ہیں بلکہ مجھے یہ شکوہ ہے کہ لوگ ان کو تھوڑی تکلیفیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھ اور تکلیف سے زیادہ سچا اُستاد اور کوئی نہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ہم مصائب کی وجہ سے کم نہیں ہونگے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے کونکہ جب تکلیف قابل برداشت ہوتو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کرلوں گا اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ نہیں جھکتا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کرلوں گا اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ نہیں جھکتا گئین جب چاروں طرف سے ناطقہ بند ہو جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی طرف خدا تعالیٰ کی میں اس کا مقابلہ کرلوں گا اس کے وہ جاتا ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی میں اس کا مقابلہ کرلوں گا دوں ہو جاتا ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ خدا تعالیٰ دیں جب چاروں طرف سے ناطقہ بند ہو جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی کی خوات کیا کہ خوات کیا کی خوات کے خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی خوات کیا کہ کہ کو کہ کو کو خدا تعالیٰ کی خوات کے خدا تعالیٰ کی خوات کیا کہ کو کہ کو کو کیا کے خوات کیا کہ کو کو کو کو کیا گئیں جب چاروں طرف کے کہ کہ کو کیا کی خوات کیا کہ کو کو کیا گئیں کر کیا کو کھیں کیا کہ کو کیا گئی کو کی کو کیا گئیں کیا کی کو کیا گئی کیا کہ کو کو کیا گئیں کی کو کیا گئیں کو کیا گئیں کے کہ کو کیا گئیں کیا گئیں کی کیا گئیں کیا کیا گئیں کیا کیا گئیں کی کو کیا گئیں کیا گئیں کیا کیا گئیں کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا گئیں کیا کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کو کیا کو کیا گئیں کیا کیا گئیں کر کیا کو کر کیا گئیں کیا کر کیا گئیں کیا کیا کیا کر کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا کر کیا گئیں کیا کیا کر کیا گئیں کیا گئیں کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا گئیں کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا گئیں کیا گئیں کیا کر کر کر گئیں ک

کے اس کے لئے کوئی مدد گار باقی نہیں رہتا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے طور پر جھک جاتا ہے اوراس سے مددطلب کرتا ہےاور جب الله تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے تواس کا یقین اورا یمان ترقی کرتا ہے۔ بےشک کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جوخود اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں مگر کچھلوگ ا پسے بھی ہوتے ہیں جن کود نیا د ھکے دے کراللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے بداللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی مخالفتیں ہوتی ہیں اور ان کوسخت سے سخت مصائب سے دو جار ہونا پڑتا ہے وہی سنت ہمارے لئے جاری ہے۔حضرت آ دمؓ سے لے کررسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم تک جوسلوک باقی انبیاء کی جماعتوں سے ہوا وہی ہم سے ہوگا۔اللہ تعالیٰ حضرت آ دمٌ کا دیثمن نہ تھا، الله تعالیٰ نوٹے کا دشمن نہ تھا، الله تعالیٰ حضرت ابراہیم کا دشمن نہ تھا، الله تعالیٰ موسیٰ اورعیسیٰ کا د ثمن نه تقا، الله تعالى رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كا وثمن نه تقا، بها را رشته دا رنهيس كه بهم ان تکلیفوں سے پچ جا ئیں ، جب تک تم آ گ کی بھٹی میں ڈالے نہیں جاتے اور آ روں سے چیرے نہیں جاتے اُس وقت تک تم کا میاب نہیں ہو سکتے ۔ پس تیاری کروتا آنے والے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ بغیر تیاری کے تم ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔اگرتم دین کے لئے قربانیاں کرنے سے گھبراتے ہوتو تم ایسی چیزنہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے نز دیک حفاظت کی ضرورت ہوتم ا پیخ لئے موت اور صرف موت میں ہی زندگی تلاش کر و، جب موت تمہاری نظروں میں معمولی اور حقیر چیز بن جائے گی تو تم تمام دنیا پر بھاری ہو جاؤ گے اور دنیا تمہارے مقابلہ سے عاجز آ جائے گی ۔ پس اپنی ذ مہدار بوں گومجھوا ورانہیں ہمت کےساتھ ا دا کرتے جا وَاور یہ ہات ہمیشہ یا در کھو کہ جب تک صحیح طور پر کوشش نہیں کی جائے گی اُس وقت تک صحیح نتائج نہیں نکلیں گے۔ (الفضل ۱۹ را كتوبر ۱۹۲۰ ء)

ا الحديد: ١٤

ع تذکره صفحه ۱۸ - ایڈیشن چہارم

س تذکره صفحه ۹ ۲۵ **۰**۰ ۱۲۸ یا پیش چهارم

س بخاری کتاب المغازی باب غزوة ذات الرقاع، شرح مواهب اللّذنيه جلاً صفح ۵۳۰ دار الکتب العلمية بيروت ۱۹۹۲ ع